



تاکیرینصیحتیں

صافظ جلال الربن قاسمي فاضل دالاعلق ديو بندايم ك يسورينيورش (انثيا)



تحقیق *تدارشد*کمال تعلیق واضافهاورنظرخانی دا کنظرخافظ محرشههٔ بازشن

تخریج عبداللداختر

مختبافكالمنالمي

# الله تعالیٰ کی د سس تا کیدی نصیحتیں

تالیف حافظ جلال الدین قاسمی فاضل دارالعلوم دیو بند،ایم اے میسوریو نیورسٹی(انڈیا) تخریج عبداللّداختر محمدارشد کمال تعلیق واضافہ اورنظر ثانی ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن

مكتبها فكار إسلامي

# جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : الله تعالى كى دس تاكيدى في حتيل

نام مؤلف : حافظ جلال الدين قاسمي (ماليگاؤں، انڈيا)

تخریج : عبدالله اختر

تحقیق : مولا نامجمدار شد کمال

تعليق اورنظر ثانى : ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن

ضخامت : ۵۲ صفحات

اشاعت (اول) : جنوری۲۰۱۵

مطبع : متبه اسلامیه پرنتنگ پریس، لا مور

ناشر : مكتبهافكار اسلامي

# فهرست مضامین کی

| 4  | ابتدائيه                                             | *        |
|----|------------------------------------------------------|----------|
|    | ييش لفظ                                              |          |
| 10 | نصيحتوں كااسلوبِ بيان                                | *        |
| 16 | پېلى تا كىدى نصيحت:شرك كى ممانعت                     | *        |
| 20 | دوسری تا کیدی نصیحت: والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم | *        |
| 23 | تیسری تا کیدی نصیحت:اولا د کے قل کی ممانعت           | *        |
| 29 | چوتھی تا کیدی نصیحت:قول وفعل میں فخش کی ممانعت       | *        |
| 32 | یانچوین تا کیدی نصیحت:قتلِ ناحق کی ممانعت            | *        |
| 36 | چھٹی تا کیدی نصیحت: ینتیم کا مال کھانے کی ممانعت     | *        |
| 40 | ساتویں تا کیدی نصیحت: ماپ تول کو پورا کرنے کا حکم    | *        |
| 44 | آ تھویں تا کیدی نصیحت:ق اور سچ کہنا                  | *        |
| 47 | نویں تا کیدی نصیحت:عہد سے وفا کرنا                   | *        |
| 51 | د سویں تا کیدی نصیحت:سید ھے راتے کی پیروی            | <b>*</b> |



# ابتدائيه

سیدنا ابن مسعود رہائیؤ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی عَلَیْئِم کا وہ خط پڑھنا چاہتا ہوجس پر آپ کی مہر ہوتو اسے چاہیے کہ وہ یہ آیات ﴿قُلْ تَعَالُواْ . . . لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ﴾ (الانعام: ۱۵۸\_۱۵۸) پڑھ لے۔ •

مُهرسے مرادیہ ہے کہ بیآیات منسوخ نہیں ہوئیں۔

ابن عباس ڈلٹٹو نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ پیچکمات میں سے ہیں۔

ا بن عباس خلافیہ فرماتے ہیں کہ تمام شریعتوں کا ان وصایا پر اجماع رہاہے اور کسی شریعت

میں بیدوں وصیتیں منسوخ نہیں کی گئیں۔ 🖲

کعب الاحبار ڈٹائٹی معروف صحابی ہیں، ان کی عمرا یک سومییں سال ہوئی، انھوں نے ساٹھ سال یہودیت اور ساٹھ سال اسلام میں گزارے۔ وہ سابقہ شرائع کا کافی علم رکھتے تھے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ تورات میں اللہ تعالی نے موسی علیق کوبھی یہی دس وسیتیں فرمائیں؟ تورات کا اختتام ان دس وسیتوں پرتھا۔ \*\*

ان آیات میں پیش کردہ تا کیدی ہدایات کو مدنظر رکھ کرعقیدے، خاندان اور معاشرے کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔ یہ تا کیدی احکام درج ذیل ہیں:

- ترمذی، تفسیر القرأن، و من سورة الانعام، ح: ۲۰۷۰، سنده ضعیف.
- **ہ** مستدرك حاكم، ٣/٣ ١٧، اس روايت كے مدلس راوي ابواسحاق نے ساع كى تصريح نہيں كى۔)
  - 🛭 تفسير القرطبي ٧/١١٧، بيروت.

- 🗘 پېلې تا کیدې نصیحت: نثرک کې ممانعت
- 🧇 دوسری تا کیدی نصیحت: والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم
  - 🕏 تیسری تاکیدی نصیحت: اولا د کے تل کی ممانعت
  - 🧇 چۇھى تاكىدى نصيحت: قول وفعل مىں فخش كى ممانعت
    - 🕸 يانچويں تا كىدى نصيحت: قتلِ ناحق كى ممانعت
  - 🕏 چھٹی تا کیدی نصیحت: یتیم کا مال کھانے کی ممانعت
  - 🗇 ساتویں تاکیدی نصیحت: ماپ تول کو پورا کرنے کا حکم
    - 🕸 آڻھويں تا کيدي نفيحت:حق اور سچ کہنا
    - 🕏 نویں تا کیدی نصیحت:عہدسے وفا کرنا
    - 🕸 دسویں تاکیدی نصیحت: سید ھےراستے کی پیروی

علامہ حافظ جلال الدین القاسی ﷺ کی اس مخضر تالیف کو تخریج و تحقیق کے ساتھ شاکع کیا گیا ہے۔ تخریج محترم برادرم عبداللہ اختر اور تحقیق مولا نامحہ ارشد کمال ﷺ نے کی ہے۔ جس سے کتاب کی افادیت اور استنادی حیثیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔

اس اشاعت کی خوبیاں درج ذیل ہیں:

- ♦ الفاظ اسکو، اسکی، اسکے، انکو، انکی، ایکے ، ہونگے، جائیگا اور کیلئے وغیرہ کو بالترتیب
   اسے، اس کی، اس کے، انھیں، ان کی، ان کے، ہوں گے، جائے گا اور کے لیے وغیرہ کی شکل میں الگ الگ لکھا گیا۔
  - 💠 آیات کی کمپوزنگ کی بجائے قرآن کی اصل کتابت لگائی گئی۔
    - 💠 قولی احادیث پراعراب لگائے گئے۔
  - 💠 بعض اہم تعلیقات لگائی گئیں اور کچھ مقامات پرحک واضافہ بھی کیا گیا۔
- ❖ خطباء کے لیے حاشیہ میں بہت ہی آیات شامل کر دی گئی ہیں تا کہ ان دس موضوعات پر

اگروہ خطاب کرنا چاہیں توان کے پاس متعلقہ موضوعات کی آیات موجود ہوں۔ اس اشاعت کے مزید لفظی ومعنوی محاس کا اندازہ قارئین کرام ہی لگا سکتے ہیں۔اللہ تعالی فاضل مؤلف محقق،راقم الحروف اور جملہ معاونین کی اس محنت اور کاوش کو قبول کرے۔آمین

ڈ اکٹر حافظ محمد شہبا زھن



# بيش لفظ

قرآن کریم میں سورۃ الانعام کی علی الترتیب ۳ آیات ۱۵۳،۱۵۲،۱۵۳ میں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے دس احکام بیان کیے ہیں۔آیت ۱۵۱ میں پانچ احکام ہیں اورآیت ۱۵۲ میں چاراحکام ہیں اورآیت ۱۵۳ صرف ایک حکم پرمشمل ہے۔

تین آیات میں دس احکام کو اتن جامعیت ، شگفتگی اور سلاست کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، گویا دریا کوکوزے میں بند کردیا گیا ہے۔

ان دس احکام کواللہ نے اپنی وصیت سے تعبیر کیا ہے۔وصیت کا شیخے مفہوم عربی زبان میں بیہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر بیذ مہدداری ڈالے کہ جب فلال صورت حال پیش آئے تو فلال طریقہ یا فلال طرزعمل اختیار کرو۔اس میں وصیت کرنے والے کی پیش بینی ،خیر خواہی اور شفقت کا پہلو بھی مضمر ہوتا ہے۔اوراس کے اندرایک عہداور معاہدہ کی فرمہدداری بھی پائی جاتی ہے۔ان تمام مضمرات کواردوزبان میں اداکرنے کے لئے مجھے کوئی لفظ نہیں ملا۔

وصیت کرنے والے کی وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گویا معاشرے کے نظم اور قیام و بقاء کے لئے ان دس احکام کا نفاذ لا بدی اور ناگزیر ہے۔ ورنہ معاشرہ فساد واختلال کا شکار ہو جائے گا۔

کسی معاشرے میں ان دس احکام کونا فذکر دیا جائے تو معاشرہ روحانی ، اخلاقی ، معاشی ، تمدنی اعتبار سے ترقی کرتا چلا جائے گا۔ پہلی نا کیدی نصیحت پہلی نا کیدی نصیحت

یے نصیحت قلب کی طہارت کے بارے میں ہے اور قلب کی طہارت میہ ہے کہ اسے شرک کی آلودگی سے بچایا جائے۔

# دوسری تا کیدی نصیحت

یے تھیجت ماں باپ کے ساتھ احسان کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ ہی خاندان کی بنیاد ہوتے ہیں۔اور خاندان کی طہارت رہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تیسری تاکیدی تھیجت

یہ نے سے تفکر کی طہارت کے متعلق ہے کہ کوئی آ دمی اپنی اولا دکو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرے۔ وہ یہ سوچ کہ جب اسے کھانے کو ملے گا۔ رزاق وہ نہیں، رزاق اللہ ہے۔ ایک شاعر نے کتنا اچھا کہا ہے ۔۔

کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاقِ اکبر سے صفی پھر کے کیڑے کو غذا دیتا ہے پھر سے صفی پھر کے کیڑے کو غذا دیتا ہے پھر سے

# چونھی تا کیدی نصیحت

پورے معاشرے کی طہارت سے متعلق ہے۔معاشرے کا ہر فرد ظاہری اور باطنی فواحش سے اجتناب کرے۔ کیونکہ اگر ہر شخص کی نفس کی خواہش کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو اس کے نتائج بڑے مہلک ٹکلیں گے۔مثلاً غیرت کا فقدان اورخطرناک بیاریاں۔

# يانچوس تا كيدى نصيحت

یہ نصیحت معاشرے کے خاص پہلو سے متعلق ہے کہ انسان کی نگا ہوں میں انسانی جانوں کا احترام ہو۔اگر میہ احترام ملحوظ نہ رکھا گیا تو معاشرے سے امن وامان ختم ہو جائے گا اور چاروں طرف جنگل کا راج ہوگا۔آیت ۱۵۲ میں چاروں طرف جنگل کا راج ہوگا۔آیت ۱۵۲ میں چارفسیحتوں کا تعلق تکافل اجتماعی سے ہے۔ حجیمی تاکیدی نصیحت

یہ تھیجت معاشرے کے سب سے کمز ورطبقہ پنتیم سے متعلق ہے کہ اگران کی خبر گیری نہ کی گئی تو یہ غلط را ہوں پر پڑ کرمعاشرے کے لئے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ ساتویں تا کیدی نصیحت

۔ پیضیحت معاملاتِ تجاریہ سے متعلق ہے۔ کہ اگر بیسہ پورالیا جار ہاہے تو چیز بھی پوری دی جائے۔ناپ تول میں کمی نہ کی جائے ورنہ تجارتی معاملات سخت بے اعتدالی کا شکار ہوجا نمیں گے۔جس کے بربے اثرات انسان کے معاشی پہلو پر پڑیں گے۔

آ گھویں تا کیدی نصیحت

اس نصیحت کا تعلق انسانوں کے باہمی معاملات سے ہے۔جس میں زبان کے اعتدال کی بڑی اہمیت ہے۔اگر آ دمی قول میں عدل کا پاس ولحاظ نہ کرے تو باہمی تعلقات میں ترشی پیدا ہوجائے گی۔

نویں تا کیدی نصیحت

یے نصیحت ایفائے عہد سے متعلق ہے۔اور کون نہیں جانتا کی تجارتی معاملات کی روح ایفائے عہد ہی ہے۔اگر کوئی تا جرعہد کا پاس نہ کر ہے تو بازار میں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا۔ دسویں تا کیدی نصیحت

یہ نصیحت انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہے۔انسان کی روحانی زندگی صرف صراط متنقیم پر چل کر ہی کامیاب ہوسکتی ہے۔اگر وہ صراط متنقیم کو چھوڑ کر دیگر راستوں پر چلاتو اختلافات کی بھول جملیوں میں پڑ کراپنی منزل سے دور ہوجائے گا۔

مافظ جلال الدين قاسمى



# نصيحتول كااسلوب بيان

### ارشادِ باری تعالی ہے:

''(ان سے) کہے کہ آؤ میں شمصیں وہ چیزیں پڑھ کرسناؤں جنمیں تمھارے رب نے تم پرحرام کیا ہے۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک مت کھہراؤاور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو اور اپنی اولا دکو افلاس کے سبب قتل مت کیا کرو۔ ہم شمصیں بھی رزق دیں گے اور انھیں بھی ۔اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ خواہ وہ علانیہ ہوں یا پوشیدہ ہوں ۔اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کا ناحق قتل مت کرو۔ اس کا شمصیں اس نے تاکیدی کم دیا ہے تاکہ تم شمجھواور بنتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ گرا لیے طریقے سے جو کم دیا ہے تاکہ تم شمجھواور بنتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ گرا لیے طریقے سے جو کہ شخصی ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے س بلوغ کو پہنچ جائیں اور ناپ تول انصاف

کے ساتھ پورا پورا کیا کرو۔ہم کسی شخص کواس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیے۔ اور جب تم بات کروتو انصاف رکھا کرو۔ گو وہ شخص قرابت دارہی ہو۔ اور اللہ کے عہد کے ساتھ وفا کرو۔ ان سب کا اللہ نے شخصیں تاکیدی تکم دیا ہے تاکہ تم یا در کھو۔ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا اس پر چلو اور دوسری را ہوں پر نہ چلو۔ یہ را ہیں شخصیں اس کی راہ سے جدا کردیں گی۔ اس کا شخصیں اللہ نے تاکیدی تکم احتیاط رکھو۔''

قل کا مطلب ہے: (ہمارے نبی) آپ کہدد یجے ۔قرآن میں جوسوالات ہوئے ہیں، ان کے جواب میں اکثر لفظ قل آیا ہے۔ •

عربی زبان میں'' آنا'' کے لئے کئی الفاظ آتے ہیں:

ایک لفظ اتبی ہے، یکسی کام کے نتیج میں آنے کے لئے بولا جاتا ہے۔

#### **1** چند مقامات درج ذیل ہیں:

﴿ يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْاَهِلَةِ لَا قُلُ هِي مَواقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ لَ ﴾ (البقرة: ١٨٩/٢)

﴿ يَسْتُكُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ لَهُ قُلُ مَا اَنْفَقْتُمُ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلُوالِدَيْنِ وَ الْاقْرَبِيْنَ وَ الْيَتْلَى وَالْسَلِكِيْنِ وَ الْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْعَلَامِيْنِ وَالْمَالِكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْسَلِكِيْنِ وَالْعَلْمُ اللَّهِ وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمَالِكِيْنِ وَالْمَالِكِيْنِ وَالْعَلْمُ اللّ

﴿ يَسْتُكُونَكَ عَنِ الشَّهُو الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ لَقُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ لا ﴾ (البقرة: ٢١٧/٢)

﴿ يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْخَبْرِ وَ الْمَيْسِرِ لَا قُلُ فِيهِمآ الْأَدُّ كَبِيْرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ الْمُهُمَّ ٱكْبَرُ مِنَ الْخَبْرِ وَ الْمُهُمَّ ٱكْبَرُ مِنَ الْخَبْرِ وَ الْمُهُمَّ ٱكْبَرُ مِنَ الْعَلَى عَلَى الْعَفُولُ ﴿ (البقرة: ١٩/٢)

﴿ وَ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْيَتْلَي طَقُلُ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴿ ﴾ (البقرة:٢٠٠/٢)

﴿ وَ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ الْقُلُ هُو اَذَّى لَا فَاعْتَذِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيْضِ لا ﴿ (البقرة: ٢٢٢/٢)

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التَّلِيِّلِتُ لا ﴿ (المائدة: ٤/٥)

﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَعَا الْقُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَاعِنْكَ رَقِيْ ۚ لِا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو أَنَّ ﴾ ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَعِها اللهِ اللهِ اللهِ ١٠٥/١٧٨)

﴿ وَ يَسْتُكُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ لِ قُلْ سَاتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْ لُهُ ذِكْرًا ۞ (الكهف: ٨٣/١٨)

﴿ يَسْتُكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُوسْمِهَا ﴿ فِيهُمَ ٱنْتَ مِنْ ذِكْرُلِهَا ﴿ ﴾ (النَّزعْت:٢٧٧٩ ـ ٤٤)

دوسرالفظ جاء ہے جو واقع شدہ امر کے لئے استعال ہوتا ہے۔ تیسراھکُہ ہے،اس کا مطلب ہے پکار پکار کر بلانا۔ چوتھا ھیت ہے،جس کا مطلب ہے چیخ کراپنے پاس بلانا۔

پانچواں تَعَال ہے، یکسی بلند مقصد کے لئے بلانے کے لئے آتا ہے۔

مذکورہ پہلی آیت کریمہ میں قل کے بعد اس لفظ تعال سے امر صیغہ جمع مذکر حاضر تعالوا آیا ہے۔جس کا مطلب میہ ہے کہ ان آیات میں ایسی چیزوں کی طرف بلایا گیا ہے جو بہت اہم اور بلند مقاصد کی حامل ہیں۔

اس کے بعد تلا یتلوا (باب نصر ینصر) سے مضارع صیغہ واحد متکلم اتل آیا ہے۔ تلا یتلوا میں کسی چیز کے باربار کرنے کامفہوم پایاجا تا ہے۔ تواتل کا مطلب ہوا "میں باربار بتاؤں۔''

پھر ماموصولہ کے بعد لفظ حرم ہے۔ حرام کا مطلب المنع الشدید ہے جن چیزوں سے شریعت میں سختی سے روکا گیاہے۔

#### ابن عباس فرماتے ہیں:

"كان اهل الجاهلية ياكلون اشياء و يتركون اشياء تقذرًا فبعث الله نبيه و انزل كتابه و احل حلاله و حرم حرامه فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو" (ابو داؤد، الاطعمة، مالم يذكر تحريمه، ح: ٣٨٠)
" ابمل جابليت يجه چيزي كهاتے شے اور يجه چيزي كرامت سے نہيں كھاتے تقواللہ نے اپنے نمي كو بھيجا اور اپني كتاب نازل كى ۔ يجه چيزي حلال كيں اور يجه چيزي حلال كيں اور جو چيزي حرام كيں توجو چيزي اس نے حلال كيں وہ حلال بيں اور جو چيزي حرام كيں وہ حرام بيں اور جو چيزي ملوت اختيار كيا وہ معان بيں۔ ' مذكورہ بالا حديث سے يه علوم ہوا كہ تحليل و تحريم كا اختيار صرف الله تعالى كو ہے۔ كى كو بھى

یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیراس کی کسی حلال کردہ چیز کواپنے اوپر حرام کرے۔ نبی اکرم سُکا ﷺ نے قسم کھا کریے فرمایا کہ میں شہر نہیں پیوں گا۔ (اس خیال سے کہ زینب ﷺ کا جی برانہ ہو۔) توسورۃ التحریم کی پہلی آیت میں آپ سے ریفرمایا گیا:

﴿ يَاكِتُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا ٓ اَحَلَّ اللهُ لَكَ عَنْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزُوَاجِكَ لَوَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُورٌ وَجِيْمٌ ۞ ﴿ التحريم: ١/٦٦)

''نبی! جس چیز کواللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ اسے اپنے او پر کیوں حرام کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنی بیویوں کی خوشنودی مقصود ہے! اور اللہ بہت بخشنے والانہایت مہربان ہے۔'' • •

بان! الله كَا اجازت سے نبی بھی كسى چيز كوطال كرتا ہے اور حرام كرتا ہے۔ الله نے فرمايا:
﴿ اَلَّذِينُنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيّ الْدُقِيّ الّذِي يَجِلُ وْ نَكُ مَكْتُوْبًا عِنْدَ هُمُ فِي النَّوْرُ لِيَ النَّهُ وَ يَجِلُ وْ نَكُ هُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ فِي النَّفَارُ لِي وَ يُحِلُّ وَ يُحِلُّ لَكُو وَ يَنْهُ هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَكُو التَّوْرُ التَّوْرُ التَّوْرُ التَّقِيّ اللَّهُ وَ الْاَعْلَى التَّقِي لَيْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

''جولوگ اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں کھا ہوا پاتے ہیں۔وہ انھیں بھلی با توں کا حکم دیتا ہے اور بری با توں سے روکتا ہے۔اور ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔اور ان پر جو بوجھ اور طوق تھے آنھیں دور کرتا ہے۔تو جولوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی اور اس کے ساتھ اتارے گئے نور کی اتباع کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔''

دوسری جگہاللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بخاری،الایمان و النذور،اذا حرم طعاما، ح: ٦٦٩١.

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْخِوِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْخِوِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ دَسُولُهُ وَ لَا يَبِ يُنُونُ وَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِذْيَةَ عَنْ يَبَاوِ هُمُهُ طَغِرُونَ ﴿ ﴾ (التوبة: ٩/ ٢٩)

"ان اہل کتاب سے لڑو جونہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن پر اور نہ ان ہی ورکورام بھے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور نہ سے وین کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ماتحت اور رعیت بن کر جزید ینا منظور کریں۔ "

مذکورہ دوآیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اجازت سے نبی کوبھی حلال اور حرام کرنے کاحق حاصل ہے۔ بیر حق دنیا کی کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں۔ چاہے وہ صحابی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی امام ہو۔ 🍎

🗗 کسی چیز کوحلال یا حرام قرار دینالوگوں کاحق نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کاحق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَ لَا تَقُوْلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَيْبَ هٰهَا حَلْلٌ وَّ هٰهَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَيْبَ للهِ (النحل: ١١٦/١٦) ''اورتمھاری زبانوں سے جوجھوٹ نکلتا ہےاس کے لئے یوں مت کہو کہ بیحلال ہےاوروہ حرام ہے تا کہ اللہ پرجھوٹ باندھنےلگو۔''مشرکین نے بعض حلال چیزوں کوٹھبرالیا تھا،ان کی اس تحریم کی کوئی حیثیت نہیں، چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ين: ﴿ قُلْ خَالِنَّا كَرِيْنِ حَوَّمَ لَهِ الْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا اشْتَهَكَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَيْنِ ۖ ﴾ (الانعام:١٤٣/٦)'' كهه دیجیے! کیااللہ نے (ان بھیڑ بکری میں ہے) دونروں (مینٹر ھےاور بکرے ) کوحرام کیاہے یا دونوں مادوں ( بھیڑ اور بكرى )كويا ان دونول مادول كے پيك ميں جو (بي) ہے اسے؟" مشركين نے جن چيزول كوحرام كما تھا ان كے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِبَّا ذَرًا مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعَامِرِ نَصِيْبًا فَقَالُواْ لَهَا لِلَّهِ بِزَغْيِهِهُمْ وَ لْهَا لِشُرَكَ إِنِمَاعَ ..... قَلُ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْمُهُمَّتِهِ بْنِيَ ﴾ (الانعام: ١٣٦/٦ تا ١٤٠) "اورالله نے جو کھیت اور جانور (مویش) پیدا کیے ہیں اُن میں یہ کافراللہ کا ایک حصہ لگاتے ہیں اورا پنے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جواُن کے معبودوں کا (حصبہ) ہےتو وہ اللہ کے کام میں نہیں آ سکتا اور جواللہ کا ہے وہ اُن کے معبودوں کومل سکتا ہے۔ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں!اوراسی طرح بہت سے مشرکوں کو اُن کے شریکوں نے اپنی اولاد کا مار ڈالناا چھا بتایا ہےانھیں تباہ کرنے کے لیے اوران کے دین میں میل کرنے کے لیے۔اوراگراللہ جاہتا تو پیہ مشرک اس کام کونہ کرتے آپ (اے پیغیبر) نھیں اوران کے بہتانوں کو(اپنے حال پر) حچیوڑ دیں۔اور (مشرک) کہتے ہیں یہ جانوراور کھیت اچھوت ہیں ،انھیں کوئی نہیں کھا سکتا گر جسے ہم چاہیں اپنے خیال کےموافق وہ 🗢 🗅







### ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ اللَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾

''اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک مت گھہراؤ۔''

حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز شرک باللہ ہے۔آیت مذکورہ میں تمام چیزوں میں اسی کومقدم رکھا گیا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ چاہے تو سارے گناہ دے مگرمشرک کو شہیں بخشے گا اوراس کے اوپر جنت کوحرام قرار دے دیا ہے۔ 🍑

 ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاءُ ۚ وَ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِهِ افْتَرْی إِنْهَا عَظِيْها ﴾ (النساء:٤/ ٤٨) '' بے شک الله شرک کوتو بخشنے والانہیں اور شرک کے سوا (جو گناہ ہیں) جسے جاہے بخش دے (اور جسے جاہے نہ بخشے،عذاب کرے) اورجس نے اللہ کے ساتھ نثرک کیا اس نے بڑا گناه باندها۔'' ایک اور مقام پراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اللهُ مَنْ يُّشُوكُ بِاللَّهِ فَقَلُ ضَلَّلًا بَعِيْدًا ۞ (النساء: ١٦٦/٤) ' اللهُ شرك كونبيس بخشے كا (جوكوئي مشرك مرا اُس کی مغفرت نہ ہوگی )اوراس ہے کم ( درجہ گنا ہوں کو ) جسے چاہے بخش دے ،اورجس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ پر لے سرے کا گمراہ ہوگیا۔'' مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ مَنْ يُشْدِكُ بِاللّٰهِ فَكَانَهُمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطَّلْيُرُ أَوْ تَهُويُ بِوالرِّيْحُ فِيْ مَكَانِ سَحِيْقِ ۞ ﴾ (الحج: ٢٢/ ٣١)'' اورجوكوكي الله کے ساتھ شرک کرے تو اس کی مثال الیں ہے ) جیسے وہ آسان سے گریڑا پھر (راہ میں ) پرندے اسے ا چک لیں (نوچ کھائمیں) یا آندھی اسے (اُڑا کر) کہیں دور چینک دے۔'' شرک کرنے سے نیک اممال برباد ہو جاتے ہیں، چنانچەار ثادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَ لَوْ ٱشْرَكُوْ إِلَجَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ أَيْعَمْكُونَ ۞ ﴾ (الانعام: ٨٨/٦)" اورا گروه لوگ شرك كرتے توان كاكيا كرايا (سب) اكارت ہوتا۔'' ايك اور مقام پر اللّٰد كا ارشاد ہے: ﴿ وَ لَقَدُ ٱوْجِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ \* لَإِنْ اَشْرُكْتَ لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخْسِرِينَ ۞ (الزمر: ٢٥/٣٩) " اورآ ب كي طرف اورآپ سے پہلے جو (پنیمبر) گزر گئے ان کی طرف (بھی) پی حکم بھیجا جا چکاہے،اگرتونے (اللہ کے ساتھ) شرک کی تو تمهارا کیا کرایا (سب) اکارت ہوجا تا اورتم ٹوٹے میں پڑجاتے۔''ابوہریرہ ڈلٹٹی فرماتے ہیں: او صانبی خلیلی اَلاَّ تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَ إِنْ قُطِعْتَ اَوْ حُرِّ قْتَ (ابن ماجة،الفتن،الصبر على البلاء،ح:٤٠٣٤)⇔

#### اللَّد تعالىٰ نے فر مايا:

﴿ إِنَّكُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأُولَهُ النَّارُ ﴿ وَ مَا لِلظَّلِدِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ۞ ﴾ (المائدة: ٥/ ٧٢)

''جواً للله کے ساتھ شرک کرے گا تو الله اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگا رنہ ہوگا۔''

نبی اکرم طُلَیْمَ کی ایک حدیث اس طرح ہے، ابوذر سے مروی ہے کہ رسول طُلَیْمَ نَے فرمایا: ((یَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: یَا ابْنَ اَدَمَ! لَوْ عَمِلْتَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطَایَا وَلَمْ تُشْرِكْ بِیْ شَیْئًا جَعَلْتُ لَكَ قُرَابَ الْأَرْضِ مَغْفَدَةً ﴾) •

''اللّٰه فرما تا ہے: آ دم کے بیٹے!اگر تو زمین بھر کر گناہ کرےاور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے تو میں تجھے زمین بھر کر بخشش عطا کروں گا۔''

 ⇒ " بحص میر فلیل (نی تالیم) نے وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ کی گوشر یک نہ طہرانا نواہ تعصیں کاٹ دیا جائے یا جلاد یا جائے۔" شرک کرنے والاجہنم ہے، نی اکرم تالیم کا رشاد ہے: "جوشخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہووہ آگ میں واخل ہوگا۔" (مسلم، الایمان، الدلیل علی من مات .....، ح: ۹۲) شرک نہ کرنے والے امتی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، چنا نچہ ارشاونہوی ہے: ((مَنْ مَاتَ لاَیْشُولُ بِاللهِ شَیْنًا دَخَلَ الْجَنَّة)) کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، چنا نچہ ارشاونہوی ہے: ((مَنْ مَاتَ لاَیْشُولُ بِاللهِ شَیْنًا دَخَلَ الْجَنَّة)) دمسلم، الایمان، الدلیل علی من مات لایشر ک باللّه شیئا دخل الجنة، ح: ۲۹٪ " بجوشخص اس حال میں فوت ہو کہ کہ ایک شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں واغل ہوگا۔" ارشاونہوی ہے: "میرے پاس جبریل آئے اور انھوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ آپ کی امت میں ہے جوائشخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ شہراتا ہو وہ جنت میں واغل ہوگا۔" (بخاری، الجنائز، و من کان اخر کلامہ .....، ساتھ کی کوشر یک نہ شہراتا ہو وہ جنت میں واغل ہوگا۔" (بخاری، الجنائز، و من کان اخر کلامہ .....)
 ح: ۱۲۳۷؛ مسلم، الایمان، الدلیل علی من مات لایشر ک باللَّه شیئا دخل الجنة، ح: ۹۶)

**1** مسند احمد ۱۲۷۷، ح: ۲۱۳۱۱.

**②** زیرِ بحث آیت میں اور نبی اکرم ٹاٹیا نے فرما کرشرک کے تمام مظاہر کوممنوع اور حرام قرار دے دیا، خواہ دوسرے معبودوں کواللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیا جائے، یامخلوق کواللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف قرار دیں ⇔ ⇔ پینکتہ ذہن میں رکھا جائے کہ شرک میں قبل القلوب ہے ( یعنی جس دل میں توحید نہ ہووہ دل مردہ ہے )۔



·考察·李·考索·李·考索·李·考索·李··········





## ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

''اور مال باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔''

شرک کی ممانعت کے بعداللہ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ 🍑 اور عربی میں ہر چپوٹی بڑی بھلائی کواحسان کہتے ہیں۔

• قرآنِ مجید میں سورۃ الانعام کے علاوہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی توحید، عبادت یا شرک کی ممانعت کے تذکرے کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ان قرآنی مقامات کی ترتیب ملاحظہ سیجیے:

﴿ وَ إِذْ اَخَنْنَا مِيثَنَاقَ بَنِيْ إِسْرَاءَيْلَ لاَ تَعْبُلُونَ إِلَّاللَّهُ \* وَ إِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (البقرة: ٨٣/٢)

﴿ وَاعْبُدُواالله وَ لا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (النساء: ٣٦/٤)

﴿ وَ قَضَى رَبُّكَ اَلَا تَعْبُدُ ۚ وَالِاَ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۖ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَنِّ وَ لا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلُ ذَبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ۞ ﴿ (بني اسرء يل: ١٧/ ٢٥- ٤٢)

﴿ وَ اِذْ قَالَ لُقُمْنُ لِابْنِهِ وَ هُو يَعِظُهُ يَابُئَنَّ لَا تُشْرِكُ بِاللّٰهِ ۚ آنَّ الشِّرُكَ لُظُلُمٌ عَظِيْمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْهِ ۚ عَلَيْمُ أَنِّ وَلَوَالِكَيْكُ ۖ النَّ الْبَصِيْرُ ۞ وَإِنْ جَاهَلُكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا النَّانِيَا مَعْدُوْ قَالِ اللهِ عَلَمُ لَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْدُو وَانْ جَاهَلُكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞ أُولَيِكَ اَصْلُحُ الْجَنَّةِ خْلِويْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَايْةِ إِخْسِنَا ۖ

(الاحقاف: ٢٦/ ١٥\_١٥)

اس ترتیب میں غالباً حکمت میہ ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے جبکہ والدین انسان کی پیدائش کا ذریعہ ہیں۔اصل خالق کی عبادت کرنے اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرانے کی تلقین کی گئی اور تخلیق کے ذریعے کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی تاکید کی گئی۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:''اللہ کی رضا والدین کی رضا اور اللہ کی ناراضی میں ہے۔'' (صحیح ترمذی:۱۸۹۹؛ بن حبانہ ۲۷۶۹،حاکم ۲۸۹۲)

احسان میں ماں کا درجہ باپ سے تین گنا بڑھ کرہے۔

نبی طالقال کی ایک حدیث اس طرح ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول طالقال کے پاس آیا اور یو چھا:

يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتى؟ قال: ((أُمُّك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثُمَّ أُمُّك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثُمَّ أُمُّك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثُمَّ أُبُوْك))

"الله كے رسول! ميرے حسنِ سلوك كاسب سے زيادہ مستحق كون ہے؟ فرمايا: تمھارى مال اس نے كہا: پھركون؟ آپ نے فرمايا: تمھارى مال اس نے كہا: پھركون؟ فرمايا: تمھارى مال كہا: پھركون؟ فرمايا: تمھارا باب '

نبى مَثَالِيَّةً كى دوسرى حديث اس طرح ہے، رسول الله مَثَالِيَّةً في فرمايا:

((لَايَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَلَا الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ))

'' جنت میں تین آ دمی داخل نہیں ہو سکتے ،شرابی ، ماں باپ کا نافر مان اور احسان جتانے والا۔''

نکتہ بیلموظ رکھا جائے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے میں قتل الروابط الاسرية (خاندانی تعلقات کاقتل) ہے۔



all and a state of the state of

بخارى ، الادب،من احق الناس.....ح: ۹۷۱.

عسند احمد۲۲۲۲، ح:۱۳۳۱، حسن لغیره.

تىيەرى تاكىدى ئىسىحت



## ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ أَوْلَادَكُمُ مِّنَ إِمْلَاقٍ لِمَنْ نَوْزُقُكُمُ وَ إِيَّاهُمْ عَ ﴾

''اپنی اولا د کو املاق کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم شمصیں بھی رزق دیں گے اور اخیں بھی۔''

جب الله تعالی نے اولا دکو تھم دیا کہ وہ اپنے والدین سے حسنِ سلوک کریں تو اس کے بعد والدین کو بھی تھم دیا کہ وہ اولا دیر ظلم نہ کریں، تا کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل الفت و مودت اور پاکیزہ تعلقات کی مضبوط بنیا دوں پر دی جائے۔ اپنے حقوق پر ہی نظر نہ رکھی جائے بلکہ اپنے فرائض کو بھی مدنظر رکھا جائے۔

کہاجاتا ہے املق الدھر (زمانے نے مال کو ہاتھ سے نکال دیا)۔

معلوم یہ ہوا کہ املاق مختاجی کونہیں بلکہ اس اندیشے کو کہتے ہیں کہ موجود مال خرج ہو کرختم نہ ہوجائے۔غور کریں کہ یہاں املاق کہا گیا ہے۔اور والدین کو مقدم کیا گیا ہے، یہ بتلانے کے لئے کہ والدین جس فقر سے دو چار ہیں اس کی وجہ سے اولا دکوتل نہ کریں اور سورہ بنی اسراء بل اسامیں خشیة املاق کہا گیا اور اولا دکومقدم کیا گیا، 4 یہ بتانے کے لئے کہ مستقبل میں مختاجگی کے ڈرسے اولا دکوتل نہ کریں۔

نبی اکرم مَاللَّيْم کی ایک حدیث اس طرح ہے: عبداللد ابن مسعود کہتے ہیں:

37,443,57,43,57,43,57,43

<sup>•</sup> اس آیت کی ترتیب یول ہے: ﴿ وَ لَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَ کُدُهُ خَشْیَةَ اِمْلَاقٍ ۖ لَنَحُنُ نَرُزُقُهُمُ وَ اِلنَّاکُهُمْ لَانَ قَتْلَهُمُهُ كَانَ خِطْاً كَدِيْرًا ۞ ﴾ (بنی اسرء یل: ۱۷/۳۱)" اور محتاجی (افلاس) کے ڈرسے اپنے بچول کو مارنہ ڈالو، ہم آخیس اور شخصیں دونوں کو روزی دیتے ہیں، بے شک ان کا مارڈ النابڑا گناہ ہے۔''

بخارى ، التفسير، قوله تعالى: فلاتجعلوا لله ..... ح: ٤٤٧٧.

② ایک سبب تو یکی تفا کہ شرکین کے بعض قبائل رزق کی تنگی کے ڈرسے بیحرکت کرتے ہے۔ دوسراسبب معاشر تی تفا، جابلی معاشر تی تفار معاشر تی تفار کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ إِذَا اُبْشِیرَ تَفَادُهُ مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوَّةً مَا اُبْشِیر کِهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

نے کہا۔ پھرکون سا؟ آپ نے فرمایا کہ تواپنے پڑوی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔''

كته المحوظ رہے كة اولاد ميں قطع التناسل ہے۔

اولا دکومفلسی کے ڈریے قتل کرنااللہ پرعدم توکل اور عدم اعتماد ہی کی دلیل نہیں بلکہ اس کی صفت رزاقیت پر براہِ راست اعتراض ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا تو کئے جاتا ہے مگر ان کے لئے

🗢 🗢 بیٹیوں پرظلم کرنے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، چنانچہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ كَنْ إِلَىٰ زَيَّنَ لِكُتْيْرِ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرِكَآوُهُمْ لِيُرُدُوهُمْ وَلِيَلْسُوْاعَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ لَوَ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَدْهُمْهِ وَ مَا يَفْتَرُونَ ۞ ﴾ (الانعام:٦/١٣٧) ''اوراسي طرح بهت مشركول كوأن كے شريكوں نے اپني اولاد كا مارڈالنااچھا بتایا ہےاٹھیں تباہ کرنے کے لیےاوران کے دین میں میل کرنے کے لیے۔(شبہہ ڈالنے کے لیے)اور اگراللہ چاہتا تو بیمشرک اس کام کونہ کرتے تو (اے پیغمبر )انھیں اوران کے بہتانوں کو (اپنے حال پر) چھوڑ دیجیے۔'' ﴿ قَدُ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوْ آ اولا دَهُمُ سَفَها بِعَيْرِ عِلْمِ ﴾ (الانعام: ٦/١٤) "ب شك جن لوگول نے جہالت كر کے نادانی ہے اپنی اولا د کو مار ڈالا وہ گھاٹے میں پڑ گئے '' اس سلسلے میں قرآن کا ایک عجیب انداز ملاحظہ کیجیے: ﴿ وَ إِذَا الْمُوْءِدَةُ سُبِلَتُ ﴿ بِاَيِّى ذَبْيِ قُتِلَتُ ﴿ ﴾ (التكوير:٨١/٨-٩) "اورجب اس لركى سے جوزنده ورگور كى كئ یو چھا جائے کہ وہ کس قصور میں ماری گئی؟''اللہ تعالی کی عدالت اور انصاف کا انداز ہ کیجیے کہ کسی مظلوم برظلم کیا گیا ہے وہ خود اپیل کرے، اس کا ایک درجہ ہے۔ اگر اس کی طرف سے کوئی وکیل یا دیگر لوگ اپیل کر دیں ،وہ خود اپیل نہ کرے تو اس کا درجہاور بھی زیادہ ہے،جس عدالت کا بچ خودسوال کرلےاورخود ہی ایکشن لے لے تواس کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔قیامت کے دن مظلوم بچیوں سے یو چھا جائے گا کہ شمصیں کیوں قتل کیا گیا؟ ان کی گواہی کے بعد ظالموں پر جحت قائم ہو جائے گی اورانھیں سخت سزا سے دو چار ہونا پڑے گا۔لہٰذا اولا دیرظلم کرنے کی بجائے اللّٰدرب العالمين اور رازق و رزّاق كي اس نعمت كي قدر كرنا چاہيے، چنانچه الله تعالى كا ارشاد ہے: ﴿ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنِ أَزُواجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَ زَقَكُمُ مِّنَ الطَّيِّبِ لَ أَفَبالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بنغيمت الله هُمْهُ رَكُفُهُ وَنَ ﴿ ﴾ (النحل: ١٦/٧٢) ''اورالله نة تم بي مين سے تمھاري بيويوں كو بنايا اور تمھاري بیو بول سے تمحارے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کئے (یا بیٹیاں یاسسرالی رشتہ دار) اور شخصیں پاکیزہ چیزیں کھانے کود س۔کیا بہلوگ جھوٹ کو (بتوں کو ) تو مانتے ہیں اوراللہ کےاحسان کونہیں مانتے۔''

غذائی ضروریات فراہم نہیں کرتا۔ •

حقیقت بیہ ہے کہ انسان کی نظر محض ان ظاہری اسباب وعوامل پر ہوتی ہے جو اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر بین ماہرین موجود ہوتے ہیں۔ اور مخفی اسباب اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ طاہر بین ماہرین معاشیات اس مسئلہ میں اکثر دھو کہ کھا جاتے ہیں۔

برطانیہ کے مشہور ماہر معاشیات ماتھس نے ایک کتاب ''اصول آبادی'' کھو کر یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب لیعنی ا۔۲۔۸۔۸۔۱۱ کی نسبت سے بڑھ رہی ہے۔جب کہ وسائل پیداوار حساب کی نسبت یعنی ا۔۲۔۳۔۸۔۵ کی نسبت سے بڑھتے ہیں اور اپنے اس نظریہ کے مطابق برطانیہ کی موجودہ آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیشین گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت حال رہی تو برطانیہ پیرائش بیدائش ورسائل پیدائش پیدائش پیدائش بیدائش پیدائش کے اندر اندر افلاس کا شکار ہوجائے گا اور اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ انسانی پیدائش پر کنٹرول کیا جائے اور شادی میں حتی الوسع تاخیر سے کام لیا جائے لیکن تاریخ نے ماتھس کے پر کنٹرول کیا کہ اور اس کو غلط ثابت کر دیا۔ پیدائش پر کنٹرول نہ کرنے کے باوجود برطانیہ کی خوشحالی اس نظریہ افلاس کو غلط ثابت کر دیا۔ پیدائش پر کنٹرول نہ کرنے کے باوجود برطانیہ کی خوشحالی

• برخلوق کا اللہ تعالیٰ ہی روزی رساں ہے لہذا اس کی کی کے فدشے کے بیش نظرظلم نہ کریں، چنا نچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ مَا مِنْ دَا آبَةٍ فِی الْاَرْضِ إِلَّا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهُا ﴾ (هود: ١١/٦)' اور زمین پر جو جانو رجاتا پھرتا ہے اس کی روزی اللہ پر ہے۔' ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ کَایِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَدُرُوْقُهَا وَ اللّٰهِ يَعْمَى اللّٰهِ يَرْدُونَهَا وَ اللّٰهِ يَعْمَى اللّٰهِ يَوْدُ وَ اللّٰهِ يَعْمَى اللّٰهِ يَدُرُونَهُ اللّٰهُ يَدُرُونَهُ اللّٰهُ يَدُرُونَهُ اللّٰهِ يَعْمَى اللّٰهُ يَعْمَى اللّٰهِ يَعْمَى اللّٰهِ يَعْمَى اللّٰهُ يَا عَلَى اللّٰهُ يَعْمَى الللّٰهُ يَعْمَى اللّٰهُ يَعْمَى اللّٰهُ يَعْمَى اللّٰهُ يَعْمَى اللّٰهُ يَعْمَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّ

بڑھتی گئی اور ظاہری سبب یہ بنا کہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب آگیا جوسب ماتھس کی نظروں سے او جمل تھا مگر اللہ کے علم میں تھا۔ چنانچہ بعد میں آنے والے معیشت دانوں نے اسے' جموٹا پیشین گؤکے نام سے یا دکیا۔

مانتھس کا بینظریہ ایک اور قباحت اپنے ساتھ لایا۔ بیقباحت فحاشی اور بدکاری کی لعنت تھی۔ کیونکہ مانتھس کے نز دیک برتھ کنٹرول یعنی حمل کوادویات کے ذریعے ضائع کر دینے کا عمل وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ یہی بات عیاشی ، فحاشی اور بدکاری کا بڑا سبب بن گئی۔



چوتقی تا کیری صیحت



# ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَلاَ تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ "اورظاهرى اور باطنى فواحش كقريب مت جاؤ-" آيت كريمه مين الفواحش كامطلب ہے:

ما عظم قبحه من الاقوال والافعال يعنى وه اقوال اور افعال جن كى قباحت بهت زياده برهي هوئي ہے۔

فحشاء کالفظ جب منکر کے مقابلے میں آئے تواس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنسی جذبات کی ہےاعتدالی سے جومل وجود میں آئے،اسے فحشاء کہتے ہیں۔ ••

الشادِباری تعالی نے قرآنِ مجید کے کُی مقامات پر فواحش کی ہذمت کی ،اس سے منع کیا اور اسے حرام قرار دیا ہے، چنانچہ ارتادِ باری تعالی ہے: ﴿ إِنَّ اللهُ كَا أُمُورُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَ اِیْتَایِّ ذِی الْقُدْ بِی وَیَدُهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکِو وَ الْمُنْکُو وَ یَ کُلُونُ یَ ﴾ (النحل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور نا طے المبغی عَی یَعِظُکُمْ لَعَکُمُ تَکُکُرُونَ یَ ﴾ (النحل: ۹۰/۱۹) ''الله عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور نا طے والوں کو دینے کا۔ اور ہے حیائی ، برائی اور ظلم وزیاد تی کرنے سے منع کرتا ہے، وہ محسین شیحت کرتا ہے تا کہ تم شیحت کرتا ہے تا کہ تم شیحت کرتا ہے تا کہ تم شیحت عاصل کرو۔' ﴿ وَ لاَ تَقْدُبُوا الزِّنَیْ إِنَّعْ کُانَ فَاحِشَةً ۖ وَ سَاءً سَبِیلًا ۞ ﴾ (بنی اسراء یل: ۲۰/۱۷) ''اور زنا عاصل کرو۔' ﴿ وَ لاَ تَقْدُبُوا الزِّنِیْ اِنْفُوا اللّٰهِ مَا لَمْ یُنَوِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ﴾ (الاعراف: ۲۷ ۳۳) کی پارٹی وَ اَنْ تُشْدِکُو اُ بِاللّٰهِ مَا لَمْ یُنَوِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ﴾ (الاعراف: ۲۷ ۳۳) کہ دیجیا میں والوا شیطان کو اور ناحق سائے بیاک ارتاد ہے: کہ سیطان کو اور ناحق سائے اللّٰه کُورُوں کِلُوں کِلُوں کُوں اور اللّٰه کے اُور اللّٰہ کُور وَ اللّٰهُ کُولُوں اللّٰہُ کُولُوں اللّٰهُ کُولُوں اللّٰهُ کُولُوں اللّٰہُ کُولُوں اللّٰہُ کُولُوں اللّٰہُ کُولُوں اللّٰہُ کُولُوں کُولُوں کُولُوں اللّٰہُ کُولُوں کہ کہ کہ کا استاد ہے کہ کا ۔' (رِنَا و اللّٰهُ کُولُوں اللّٰهُ کُولُوں کا اللّٰهُ کُولُوں کُول

نبی کریم طَالِیَا کی ایک حدیث اس طرح ہے، عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹی کے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِیْا نے فرمایا:

((خِيَارُكُمْ آخَاسِنُكُمْ آخُلَاقًا))، ولم يكن النبي الله في فاحشا ولا متفحشا

''تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔اور نبی مَنْ لِیْنَا فاحش اور منحش نہیں تھے۔''

فاحش بالقول و متفحش بالفعل لینی فاحش کا تعلق تول سے ہے اور متفحش کا تعلق قول سے ہے اور متفحش کا تعلق فعل سے ہے۔ اور متفحش ہے۔ اور اعضاء وجوار حسے گندہ عمل کرنے والا متفحش ہے۔

یہاں نکتہ یہ ملحوظ رہے کہ فواحش کے ارتکاب سے قتل المجتمعات حسًا و معنویًا (سوسائی کاحسی اور معنوی قتل) ہے۔ یعنی بدکاری اور فحاشی میں مبتلا ہونے والی قوم کی غیرت مرجاتی ہے۔



 <sup>⇒</sup> عتابی سے اور بے شرمی کا حکم دیتا ہے۔'﴿ (إِنَّ النَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشْيعُ الْفَاحِشَةُ فِي النَّذِينَ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَا اللَّهُ يَعْلَمُ وَ النَّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ) (النور: ١٩/٢٤) '' بِ شَك جولوگ پند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی تھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردنا کے عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔''

<sup>1</sup> ترمذي ، البر والصلة، ما جاء في الفحش، ح: ١٩٧٥.

يانچوين تا کيدې نصيحت پانچوين تا کيدې م



## ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّي لا )

''اورجس جان کاقتل کرنااللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کا ناحق قتل مت کرو۔''

اسلام میں انسانی جان کا اس قدر احترام ہے کہ ایک آ دمی کا ناحق قتل بوری انسانیت کے

قتل کے مترادف ہے۔ 🍑 نبی کریم مُثَاثِیْاً کی ایک حدیث اس طرح ہے،عبداللہ بن مسعود سے

مروی ہے کہ رسول الله مَثَالِيَّا مِنْ نَعْ فرما یا:

- ا: شادی شده بد کار (منداحد ۵/۱۳۲، ۲۱۵۲۲) \_
  - 1: قاتل (البقرة: ١٤٨)
  - ۳: مرتد (بخاری: ۱۸۷۸؛ مسلم: ۱۲۷۱)
- ۷: شرعی خلیفه کی بیعت تروا کراپنی بیعت کروانے والا۔ (مسلم: ۱۸۵۲ ـ ۱۸۵۳)

۵: باغی گروه (الحجرات:۹)

﴿ (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اَدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِإِنَّهُ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)) •

'' کوئی آدمی اگرظلم سے قبل کر دیا جائے تواس کے قبل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے (قابیل) پر ہوگا۔اس لیے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے قبل کا طریقہ ایجاد کیا۔''

 $\Diamond \Diamond$ 

ن مسلمانوں کے درمیان خوف و ہراس کھیلانے والے، انھیں دہشت زدہ کرنے والے اور فتنہ فساد کھیلانے والے۔(المائدة: ٣٣، بخاری: ٢٣٣٠؛ ابوداؤ د: ٣٣٥٣)

2: شاتم رسول (ابوداؤ د:۲۱ ۳۳ م، ۳۳ ۳۳)

۷: جادوگر (منداحمه ا/۱۹۰؛ بیهقی ۸/۱۳۱)

9: محرم عورت سے زکاح یا بدکاری کرنے والا (ابوداؤ و:۲۵۲۸م یا ۴۵۸منائی:۳۳۳۸ ترندی:۱۳۹۲)

ا: اغلام باز (ابوداؤ د: ۲۲ ۴ ۴ ۴ ۳ ۲۳ ۴ ۴ ۴ ژ مذی: ۱۴۵ ۱) ، اوط علیه السلام کی قوم کی تبایی کا ایک سبب به جھی تھا۔

اا: چوپائے سے بدفعلی کرنے والا (ابوداؤ د: ۹۳ مم)

جو شخص کسی ایمان والے انسان کوتل کر دیتا ہے اس کی سزا بہت سخت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَ مَنَ یَّقَتُکُ مُؤْمِنًا مُّتَعَبِّدًا فَجَزَ اَوْءُ جَهَلَّمُ خٰلِدًا فِیْهَا وَ غَضِبَ اللهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهٔ وَ اَعَدَّ لَهُ عَدَا اَبًا عظیمُا۞﴾ (النساء: ٤٣٤)''اور جوکوئی مسلمان کو جان کر (قصد کرکے ) مارڈ الے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اوراللہ کا غضب اس پر اترے گا اوراللہ کی پیٹکاراس پر پڑے گی اوراللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔''

- بخارى ، احاديث الانبياء،خلق أدم و ذريته، ح:٥٣٣٥.
- انسان کا خونِ ناحق تمام انبیاء کی شریعتوں میں سنگین جرم قرار دیا گیا ہے، انسان کی بھی قوم، مذہب، نسل سے تعلق رکھتا ہواس کا ناحق قتل ہر شریعت میں خاص طور پر شریعتِ اسلامی میں کبیرہ گناہ بتایا گیا ہے۔ تعجب ہے ان معاند بن اسلام پر واضح تشریحات ہوتے ہوئے اسلام پر ناحق خون ریزی کا الزام لگاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان انفرادی یا اجتماعی طور پر بیجرم کرتا ہے تو وہ خوداس کا ذمہ دار ہے۔ اسلام کی نگاہ میں وہ سخت مجرم ہے۔ چونکہ قابیل نے اس جرم کا راستہ اولین طور پر اختیار کیا، اب جو بھی بیداستہ اختیار کرے گا اس کا گناہ قابیل پر بھی برابر ڈالا جائے گا۔ ہر نیکی اور بدی کے لیے یہی اصول ہے۔ (شرح صحیح بخاری ازمولا نا محمد داؤ دراز رحمہ اللہ)

# ایک اشکال اوراس کا جواب

قتل تو فواحش میں داخل ہے اسے الگ سے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟

اس کا جواب امام رازی نے اس طرح دیا ہے:

(١).....١ الك سے تعظيمًا اور تفخيمًا ذكركيا ہے۔ جيسے سورة البقرة كى بيآيت ہے:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا تِلْهِ وَ مَلْإِكْتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكُمْلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوًّ تِلْكُفِرِيْنَ ۞ ﴾ (البقرة: ٢/ ٩٨)

'' جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوتو بے شک اللہ کا فروں کا دشمن ہے۔''

اس آیت میں دیکھنے کہ پہلے لفظ ملائکہ لایا گیا ہے جس میں جبرائیل اور میکائیل شامل ہیں ۔ پھران کا الگ سے ذکران کی عظمت بیان کرنے کے لئے ہے۔ 🇨

(۲).....دوسرا جواب امام رازی نے اس طرح دیا ہے کہ فواحش سے استثناء نہیں ہوسکتا تھالیکن قتل سے استثناء ہے۔



• يهى اندازسورة القدر مين اختياركيا گيا ہے، چنانچه الله تعالى فرماتے ہيں: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَيْكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهُا بِإِذِنِ وَيَهُمَا بِإِذِنِ الله وَ الله وَ الله وَ الناس اجمعين) (رات) مين فرشة اور روح القدس (جريل) اپنه ما لك كَحَمَّم عبد حتى اكونَ احبَّ اليه من اهله و ماله و الناس اجمعين)) (مسلم ١/٦٧) "كوئى بنده اس وقت تك مؤمن نہيں ہوسكتا جب تك مَين اس كنزد يك اس كا الله والناس اجمعين مين الله ويارا نه ہوجاؤں ـ "ابل كى اجميت كه يُشِين نظر اس كا الله ذكر ہوا، حالانكه والناس اجمعين مين ابل جى شائل ہے ـ

چھٹی تا کیری نصیح<u>ہ</u>



﴿ وَ لَا تَقُرُبُوْ اَ مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِي اَحْسَنُ حَتَّى يَبُلُغُ أَشُلُهُ ۚ ﴾ "اور يتيم كے مال كے پاس نہ جاؤ ـ مگر ايسے طريقے سے جو كمستحن ہو، يہاں تك كه وہ اپنے من بلوغ كو پہنچ جائيں۔"

آیت کریمہ میں ﴿ حَتّٰی یَبُنْغُ اَشُکّٰهُ ﷺ ﴿ صَمراد ہے پَخْتُلَی کی عمر کو پَنْجُ گیا۔ معاشرے کا ایک کمزور طبقہ تیموں کا طبقہ ہے۔ان کے ساتھ حسن سلوک کی شریعت میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم سُالیُمُوُّم کی ایک حدیث اس طرح ہے، ابو ہریرہ ڈلائیُوُ سے مروی ہے

" یہ سبار یہ اور میں ہے۔ که رسول الله مَثَالِیْمَ نے فرمایا:

((كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ أَوْلِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ)) • " الْجَنَّةِ اللهُ ال

و اشارمالك بالسبابة والوسطى

''اور ما لک نے سابہ (انگشت ِشہادت) اور وسطی انگلی سے اشارہ کیا۔''

ابو ہریرہ ڈٹاٹھ نی مالیکا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

((اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ)) قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَا هَن؟ قَالَ: ((اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللَّ بِالْحَقِّ وَ اَكْلُ الرِّبَا وَ اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَ

قَذْفُ الْمُحْصَلْتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)

''سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔لوگوں نے بوچھا:اللہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو،کسی جان کا ناحق قتل،سود خوری، یتیم کا مال کھانا، ۴ میدان جنگ سے فرار اور بھولی بھالی مومنہ پاکدامن

بخارى ، الوصايا،قول الله تعالى:ان الذين يأكلون..... ح:٢٧٦٦)

2 يتيم كا مال كھانے والوں كے ليے قرآن مجيد ميں سخت وعيد آئى ہے،ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ وَ إِنُّوا الْيَتُلَمَى أَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَنَدَّلُوا الْخَيِنْتُ بِالطَّيْبِ وَ لَا تَأْكُونَا آمُوالَهُمْ إِلَى آمُوالِكُمْ لِ إِنَّهُ كَانَ حُويًا كَيْدًا ۞ ﴾ (النساء: ۲/۶) ''اور تیبول کا مال انھیں دے دواور شخرا (حلال) دے کر ناپاک (حرام) مت لواوان کے مال اين مال ميں گذمذكر كے مت كھاؤ، يه بڑا كناه ہے۔' ﴿ وَلْ يَحْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَكَيْهِمْ صَّ فَلْيَتَّقُوااللهَ وَ لِيُقُولُواْ قَوْلًا سَدِيْدًا ۞ إِنَّ النَّرْنُ يَا كُلُونَ أَمُوالَ الْيَتْلِي ظُلْبًا إِنَّهَا يَأْكُونَ فَي بُطُونِهِمْ نَارًاطُ وَ سَيَصْلُونَ سَعِيْدًا ﴾ (النساء: ٩،١٠/٤) '' لوگوں کو ( دوسروں کی اولاد کی اتنی ) فکر کرنا چاہیے (جیسے ) اگر ا پنی اولا داس طرح کم من چھوڑ کرم نے لگتے تو ان کی کتنی فکر کرتے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی (سیحی) بات کہنا چاہیے۔ بے شک جولوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، (مرنے کے بعد ان کے پیٹ میں انگارے بھرے جائیں گے )اور ( آخرت میں )وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔'ایک اور مقام پر یتیموں کی سریری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ ابْتَكُوا الْمِيْتَلَى حَتَّى إِذَا بِكَغُوا النِّكَاحَ ۗ فَإِنْ أنَسْتُه مِّنْهُمْ رُشُكًا فَادْفَعُوْ إِلَيْهُمْ أَمُوالَهُمْ ۚ وَلاَ تَأْتُوْهُمَا إِسْرَافًا وَّ بِرَارًا إَنْ يُكْبُرُوا ۖ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيُسْتَعْفِفُ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُونِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُهُ إِلَيْهِمُ امْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمُ ۖ وَكَفِّي بالله حَسِيْبًا ۞ ﴾ (النساء: ٧/٤) '' اور تييمول كو آزماؤيبال تك كهوه نكاح كى عمر مين پنجين (جوان مهول) چر (اس عمر کو پہنچنے پر )اگران میں صلاحیت اور تمجھداری دیکھوتو ان کے مال ان کے حوالے کر دوادران کے بڑے ہونے کے خیال سے فضول خرچی کر کے جلدی جلدی ان کا مال مت کھا جاؤاور میتیم کا سرپرست اگر محتاج نہیں ہے توبیتیم کے مال سے بچارہے اور جومحتاج ہےتو دستور کےموافق کھالے، کچر جہتم ان کے مال ان کےحوالے کروتو گواہ کر دواس پر اوراللہ بس ہے حساب لینے والا ۔'' میتیم پر شخق کرنے ہے بھی اللہ تعالٰی نے منع کیا ہے، اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: ﴿ فَأَمَّا الْيَدَيْدُهُ فَلَا تَفْهُمُو ۚ ﴾ (الضلحي: ٩/٩) '' توآب يتيم كومت دبائين.'' ايك اور مقام پرارشادِ باري تعالي ہے: ﴿ اَرَءَيْتَ الَّذِي كُنِّبٌ بِالرِّينِ أَ فَذَٰ لِكَ الَّذِي لَيُكُمُّ الْيَتَيْمَ ﴾ (الماعون:١١١٠٧) `` كيا آپ 🗬

### عورتول يرتهمت لگاناـ''



ۄڰڗؿڂۼڴؠڂۼۄڰڗؿڂڿڰڗؿڂڂ ؙؙؙۼۼڰؿۼڰؿڂۼڰؿڂۼڰؿڂۼڰؿڂڂ

⇒ نے اسے دیکھا جو جزا وسر اجو جھٹا تا ہے؟ یہی وہ ہے جو پتیم کو دھے دیتا ہے۔' اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو پتیم کی تکریم نہیں کرتے، چنا نچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ گَلَا بَلُ لَا تُكُومُونَ الْمَدِیْتِ ﴾ وَ لَا تَحَضَّوْنَ عَلیٰ طعکامِ الْمِسْکِیْنِ ﴿ وَ تَاکُلُونُ اللَّهُواَتُ اکْلاً لَیْگا﴾ (الفجر: ۱۸۹ ۱۷ تا ۱۹) '' یہ بات نہیں ہے یہ کہتم (اس سے بدر کام کرتے ہوتم) بتیم کی خاطر داری نہیں کرتے ۔ اور محتاج کو کھانا کھلانے کے لئے (اپ آپ آپ یا دوسروں کو سے بدر کام کرتے ہوتم) بتیم کی خاطر داری نہیں کرتے ۔ اور محتاج کو کھانا کھلانے کے لئے (اپ آپ آپ یا دوسروں اللہ تَالَیٰ اللہ تَالَیٰ کَلُونُ اللہ تَالِیٰ کَلُونُ وَروں یہیم اور عورت کی حق تعلیٰ کرنا حرام شہراتا ہوں۔' (ابن ماجة اللہ دب، حق الیتیم، نے فرمایا: ' اللہ! یکن دو کر وروں یتیم کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ فَلَا اَتُحْتَکُمُ اللہ عَلَیٰ کَلُونُ مَا الْعَقَبَةُ ﴾ وَ مَا اللہ کی کہ ایک کردن آزاد درا ہے ایک کردن آزاد درا ہوں کے دن یتیم کو کھانا کھلانا جونا طے دار بھی ہونا ، اور آپ کیا جا نیس کہ کھائی کیا ہے؟ ایک گردن آزاد درا دینا ہوں کے دن یتیم کو کھانا کھلانا جونا طے دار بھی ہو۔' کی ورت کیا جا بیس کہ کھائی کیا ہے؟ ایک گردن آزاد درا درا دیا ہوں کے دن یتیم کو کھانا کھلانا جونا طے دار بھی ہو۔'





﴿ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ﴾

'' اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو۔ہم کسی شخص کواس کے امکان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔''

اس سلسلے میں نبی کریم طَالِیْم کی ایک حدیث اس طرح ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے: قال رسول الله ﷺ لاصحاب الکیل والوزن ((اِنَّکُمْ قَدْ وُلِیْتُمْ اَمْرًا فِیْهِ هَلکَهُ الْأُمَّةِ السَّالِفَةِ)) •

" رسول الله عَلَيْمَ نِي بِيو پاريوں سے فرمايا كة تعصيں ايسا معامله سونپا گيا ہے جس كاندر پہلى امتيں ہلاك ہوگئى ہيں۔' ﴾

❶ مستدرك حاكم، البيوع، ۲/۳۰، ح:۲۲۳۲، وسنده ضعيف، ال روايت مين حسين بن قيل متروك راوي على حسين بن قيل متروك راوي بهداد الله من الله من الله بهداد الله

اس کا علم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پردیا ہے، ماپ تول میں کی کرنے سے منع کیا ہے اور ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو بیح رکت کرتے ہیں بلکہ قرآن کی ایک سورت کا نام بھی انہی لوگوں کی مذمت کے لیے المطقفین رکھا گیا ہے، چنا نچہ ارثادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَ اَوْ فُواالْکَیْلُ إِذَا کِائْتُهُ وَ زِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْہُسْتَقِیْبِهِ ﴿ ذٰلِكَ خَیْرٌ وَ اَوْسُنُ تَاوِیْلاَ ﴿ وَ اَوْسُولُ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُعْفُواْ فِی الْمِیْزَانَ ﴿ وَ السّبَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیْزَانَ ﴿ اَلاَ تَطُعُواْ فِی الْمِیْزَانَ ﴿ وَ السّبَاءُ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیْزَانَ ﴿ اللّا اَعْلَا الْمِیْزَانَ ﴿ وَ السّبَاءُ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیْزَانَ ﴿ اَلاّ اللّٰمِیْزَانَ ﴿ اَلَّا اللّٰمِیْزَانَ ﴿ اللّٰمِیْزَانَ ﴿ وَ السّبَاءُ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیْزَانَ ﴿ اَلّٰا اللّٰمِیْزَانَ ﴿ اَلّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُؤذِنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُحْفِرُوا الْمِیْزَانَ ﴾ (الرحمن: ۷/٥٥ - ٩) '' اور ای نے آسان کو اونچا کیا اور ترازو کو نیچا کیا (زمین پررکھا ۔ )اس لئے کہ تم انصاف کی حد سے نہ ترور (یا تولئے میں فرق نہ کرو) اور شیک تولا کرواور تول کی نہ کرو ان کی چیزوں کم نہ دو۔ ' ﴿ وَایْلٌ یَالْمُطَفِّفِیْنَ ﴿ اللّٰمِیْنَ اِذَا الْکَالُو عَلَیْ النّاسِ ﴾ ﴿ تُول کو پورا کرواور لوگوں کو اُن کی چیزوں کم نہ دو۔ ' ﴿ وَایْلٌ یِّالْمُطَفِّفِیْنَ ﴿ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اِنْ الْمُعَالُولُ عَلَى النّاسِ ﴾ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

﴿ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ سے بتایا گیا ہے وفائے کامل بندے کی استطاعت

سے باہر ہے۔ 🗗 یہاں عدم حرج اور تنبیر کا قاعدہ نکل رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مجتہد سے

ے ایک اُنگاش اُولُون کُی وَ اِذَا کَالُوهُمُو اَوْ وَ ذَنُوهُمُو یُخْسِرُون کُی اَلا یَظُنُ اُولَٰیِكَ اَنَّهُمُ مَّبَعُونُونُ کَی اِلِیَوْمِ عَظِیْمِ کَی یَوْمُ النّاسُ لِوَبِ الْعَلَمِیْنَ کُی المطفّفین:١:٨٥٦) ''ان الوگول کی خرا بی ہوگی جو (ما پ تول میں ) کی کرتے ہیں۔جب وہ لوگول سے ماپ کرلیں تو پورا لیتے ہیں۔اورجب انھیں ماپ یا تول کر دیں تو کم کردیتے ہیں۔کیا ان لوگول کولیقین نہیں کہ وہ (مرکر پھر) ایک بڑے (ہولناک) دن کے لئے اٹھائے جا کیں گے۔جس دن لوگ سارے جہان کے مالک کے سامنے (اپنے اعمال کا حساب دینے کو) کھڑے ہول گے۔'' حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ایک سبب ماپ تول میں کی بیشی بھی تھا۔ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جیسے چاہیں اپنے مال میں تھری نماز کے اُن اُنْدُوک کَامُوک اَن اَنْدُوک مَا یَعُبُدُ اَبَا وُنَا اَلَٰ کُول اَن اَنْدُوک مَا یَعُبُدُ اَابَا وُنَا اَلٰ اِللّٰ کَا اِللّٰ ہُمَا اِن اِللّٰ کَا اِللّٰ ہُمارے کہ اِللّٰ کے سبب ماپ تول میں کی بیشی بھی تھا۔ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جیسے چاہیں اپنے مال میں تو ہم چاہیں وہ اُن اَنْدُوک مَا یَعُبُدُ اَنَّ اَنْدُک مَا یَعُبُدُ اَنَا وَنُول مَا اِللّٰ کُولُول کَانَ اَنْدُوک مَا یَعُبُدُ اَنْ اَنْدُک کُلُولُول کَانَ اَنْدُک کُمْ اِللّٰ مِنْ اَنْدُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُنْ اَنْدُول مِن اِللّٰ کَامُولُ کُلُولُ کُلُول کُلُول کُلُول کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُول کُلُولُ ک

رے اللہ تعالیٰ کی دسس تا کیری نصیحیں اگر کوئی غلطی ہوجائے تواس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔



🗢 ان پر احکام کا وہ سخت بوجھ نہ ڈالے جیسے ان سے پہلی امتوں پر ڈالا گیا تھا۔ (زبدۃ التفییر من فتح القدیر للشو کانی، ترجمہ: راقم الحروف) حدیث نبوی ہے: ''جب میں شخصیں کسی کام کا حکم دوں تو اسے جہاں تک ہو سکے بجالاؤ اور جب میں شمصیں کسی کام سے منع کروں تو اسے چیوڑ دو۔''

آ گھویں تا کیدی نصیحت سیجی



﴿ وَ إِذَا قُلْتُهُمْ فَأَعْدِ لُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي ۗ

''اور جبتم بات کروتوانصاف رکھا کرو۔ گووہ شخص قرابت دارہی ہو۔''

وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ مِن معاملات تجاريه مين عدل كاحكم ہے اور وَ إِذَا قُلْتُهُم فَأَعْدِ لُوا مِن

معاملات قولیہ میں عدل کا حکم ہے۔

﴿ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرُنِي ﴾ كه كري تايا كيانساف كمعاطع مين شهى رشتون كى كوئى وقعت نهيس اسلط مين نبى كريم عَلَيْهُم كى ايك حديث الله طرح به عائشه في سم وى ب:

ان قريشا اهمهم شان المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله في فقالوا: و من يجترى عليه الا اسامة ابن زيد حب رسول الله في فكلمه اسامة فقال رسول الله في حَدِّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟)) ثم قام فاختطب، ثم قال: ((اتّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اِنّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَ آيْمُ اللهِ لَوْ اَنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

official and a state of the sta

<sup>2</sup> بخارى ، حديث الانبياء، ح: ٣٤٧٥.

نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ وَ اِذَا قُلْتُهُمْ کا تعلق دعوت دین سے بھی ہے۔جس میں عدل کا مطلب یہ ہے کہ تھینچ تان کرنص کا مطلب نہ الٹا جائے اور حشو وزوائد سے پر ہیز کیا جائے۔







﴿ وَ بِعَهْدِاللَّهِ اَوْفُوا اللَّهِ اَوْفُوا اللَّهِ

''اوراللہ کے عہد کو بورا کرو۔''<del>0</del>

اس میں اُوفُوْاُ وبعد میں لا کریہ بتایا گیاہے کہ اللہ کے عہد کا نفاذ سب سے بڑھ کرہے۔ 🎱

€ قرآن جميد مين ايفات عبدكى بهت تلقين كى گئى اورعبد سے وفا كرنے والوں كى تعريف كى گئى ، چنا نچدار شادِ بارى تعالى ہے: ﴿ وَ اَوْفُواْ بِالْعَهْدِ عِنْ الْهُوْلُونَ وَ الْسُولُونُونَ بِعَهْدِ هِمْ اِذَا عُهَدُوا ۚ وَ الصَّبِدِيْنَ فِى الْبَاسَاءَ وَ الصَّبِدِيْنَ فِى الْبَاسِسَاءَ وَ الصَّبِدِيْنَ فِى الْبَاسَاءَ وَ الصَّبِدِيْنَ فِى الْبَاسَاءَ وَ الصَّبِدِيْنَ فِى الْبَاسَاءَ وَ الصَّبِدِيْنَ فِى الْبَاسَاءَ وَ الصَّبِدِيْنَ فَى الْبَاسَاءَ وَ الصَّبِدِيْنَ فِى الْبَاسِسَاءُ وَ الْبَالِي وَرَقَى اللَّهِ اور اللَّهِ اور اللَّهِ اور اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ كُلُونُ وَ الْمَنْوَلُونَ وَ وَ لَا تَلْفُعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

اللہ تعالیٰ کی تو حیر (عہد الست) پر قائم رہنا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کی نافر مانی سے بچنا اس کے عہد سے وفا کرنا ہے۔ اللہ کے عہد کی پاسداری کرنے کی تلقین سابقہ شرائع میں بھی کی گئی ہے، چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا عظم تھا: ﴿ وَ اَوْ فُواْ بِعَهْدِی کَیْ اَوْ لَا لِهُ عَلَیْ فَالْهُ اِنْ فَا فَا فَا فَالْهُ اِنْ فَا فَالْهُ اِنْ فَا فَالْهُ اِنْ فَالْهُ وَنِي ﴿ وَ اللهِ اللهِ

وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے۔عہد دوطرفہ ہوتا ہے اور عقد وہ ہے جوتحریر میں لایا جائے۔اس سلسلے میں نبی سَالیَّیْمِ کی ایک حدیث اس طرح ہے،عبداللہ ابن عمر وروایت کرتے ہیں، نبی نے فرمایا:

((اَرَبْعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا اَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ اَرْبَعِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) • وإذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) • ثواد بِيزي جس ميں موں وہ منافق ہے۔يااس ميں چاروں ميں سے ايک خصلت ہوتو اس ميں نفاق كى ايک خصلت ہوگی۔ يہاں تک كہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے توجھوٹ بولے، جب وعدہ كرے تو خلاف ورزى كرے، جبعہد كرے تو غلاف ورزى كرے، جبعہد كرے تو غدارى كرے اور جب جھاڑا كرے تو گالى كے۔'

### اتهم نكته

آیت ا ۱۵ کے آخر میں تَعْقِلُوْنَ ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پانچ ذکر کردہ احکام اور پابندیاں ایسی چیزیں ہیں جن کا تعقل اور تفہم ضروری ہے۔

اور آیت ۱۵۲ میں تَنْ کُرُون کے بجائے تَنَ کُرُونَ لا کریہ بتایا گیاہے کہ صرف ذکر ......

⇒ ندمت کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ الیّزِیْنَ یَنْفُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِیْنَاقِله وَ یَقْطَعُوْنَ مَا اَمْرَ اللّٰهُ بِهَ اَنْ یُّوْصَل وَ یَقْسِدُونَ فِی الدّرْضِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَالِهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَ

1. بخارى ، المظالم و الغصب، اذا خاصم فجر، ح: ٢٤٥٩.

مرادنہیں ہے بلکہ دل میں بار بار ان وصایا کوجگہ دینا اور ان سے نصیحت حاصل کرنا مقصود ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ جب تذکر بالقلب حاصل ہو جائے تو تذکر باللسان بھی حاصل ہو جائے گا۔

آیت ۱۵۱ کی پانچ نصیحتوں میں تَعْقِلُوْنَ لاکر بتایا گیا ہے کہ وہ سب بالکل واضح بیں اور یہاں تَنَکُرُوْنَ لاکر بتایا گیا کہ ان چاروں وصیتوں میں غوروفکرا ورمحنت کی ضرورت ہے تا کہ اعتدال قائم ہو۔



دسویں تا کیری نصیحت دسویس تا کیری نصیحت



﴿ وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ﴾

"اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے الہذا اِس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ بیراہیں تم کواللہ نے تا کیدی تھم چلو۔ بیراہیں تم کواس کی راہ سے جدا کردیں گی۔اس کا تم کواللہ نے تا کیدی تھم دیا ہے تا کہ تم احتیاط رکھو۔'

اس آیت میں بیضیحت ہے کہ صرف صراط متنقیم کی اتباع کی جائے۔ صراط متنقیم کی تفسیر خود نبی سَالِیَّا نِن عَبِراللّٰہ رَاللّٰہ رَاللّٰہ اللّٰہ الل

كنا عندالنبى في فخط خطًا و خط خطين عن يمينه و خط خطين عن يمينه و خط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال: ((هذَا سَدِيْلُ اللهِ)) ثم تلا هذه الأية: ﴿ وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيُ مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ وَ لَا تَتَبِعُواللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ سَبِيْلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

" ہم نبی طالیق کے پاس تھے۔کہ آپ نے ایک خط کھینچا اور اس خط کے داہنی طرف دو خط کھینچ اور اس خط کے داہنی طرف دو خط کھینچ اور اس کے بائیں جانب دو خط کھینچ۔پھر آپ نے اپنا ہاتھ درمیان والے خط پررکھ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر یہ آیت تلاوت کی۔اور یہ کہ یہ میراسیدھا راستہ ہے تو اس کی اتباع کرو۔اور راستوں کا اتباع نہ کرو۔یہ راہیں تعصیں اس کی راہ سے جدا کردیں گی۔"

• ابن ماجة ،السنة ،اتباع سنة رسول اللَّه عَلَيْم، ح: ١١،قال الالباني: صحح، جَبَدِ بعض محتقين نـ اس كى سندوضعف قرار دما عــ

اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے راستے کوصراط کہا ہے۔ کیونکہ وہ آسان ہے۔عربی کا یاورہ ہے:

لا تكن حلوًا فتسترط ولا تكن مُرًا فتعفى

'' اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ شمصیں نگل لیں۔اور اتنے کڑو ہے بھی نہ بنو کہ لوگ تم سے دور ہوجا ئیں۔''

یہاں سرط اور صرط قریب المعنی ہیں۔ یعنی بیر راستہ حلوے کی طرح آسان ہے۔ اور دوسرے راستوں کوسبل کہا کہ وہ سب مشکل ہیں۔

اس آیت کریمہ سے میر معلوم ہوا کہ حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔اور میر بھی معلوم ہوا کہا ختلاف اتباع حق سے نہیں بلکہ اتباع سبل سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اختلاف تبھی پیدا ہوتا ہے جب امت صراط مستقیم (راہ حق) کوچھوڑ کردیگر راستوں پر چل پڑتی ہے۔ 🎝

ویگرراستوں کوچھوڑ صرف نی تاہیخ کا راستہ اختیار کیا جائے یہی صراطِ متنقیم ہے، اختلاف اور تفرقہ سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ چنا نچہ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْنِ مَا تَبَیّنَ لَهُ الْهُولَى وَ یَشِیعْ غَیْرُ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُولِہِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَھَنَّمَ ۖ وَسَاءَتُ مَصِیْراً ﷺ (النساء:۱۹٥۱) ''اور جو کوئی پی راہ کھل الْمُؤْمِنِیْنَ نُولِہِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَھَنَّمَ الله سَاءَتُ مَصِیداً ﷺ (النساء:۱۹۵۶) ''اور جو کوئی پی راہ کھل جانے کے بعد رسول کے خلاف کرے اور مومنوں کے راستہ کے سوادو سراراستہ لے ہم اسے ای راہ پر چلنے دیں گے جانے (ای حال پرچھوڑ دیں گے) اور (آخرت میں) اسے در زخ میں لے جاکر ڈال دیں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ '' قرآن کی پہلی سورت میں ہی صراطِ متنقیم کی وضاحت کر دی گئی، چنانچ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ إِهْنِ نَاالْشِنْوَاطُ لَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَمِن اللهُ عَلْ ہے: ﴿ وَ حَسُن الْوَلِيْكَ مَعَ النّهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ الله عَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ے اللہ فقائد هُدِى إلى صِرَاطٍ هُسْتَقِيْمٍ ﴿ وَ الله عَمِلْ ١٠١٨) ''اور جو كوئى الله كى بناہ لے (اس كے دين اور

إلله فقائد هُدِى إلى صِرَاطٍ هُسْتَقِيْمٍ ﴿ وَ الله عَمِلْ ١٠١٨) ''اور جو كوئى الله كى بناہ لے (اس كے دين اور

شریعت كومضوطى سے تقامے رہے ) وہ سیدھے راستے پرلگ گیا۔' ﴿ إِنَّ اللّٰهَ هُو رَبِّى وَ رَبُّكُمْ وَ فَاعْبُدُوهُ الله لَمْنَا

صِرَاطٌ هُسْتَقِيْمٌ ﴿ وَ رَبُّكُمْ وَ فَاعْبُدُوهُ الله وَ بَي الله وَبَى مِيراما لك ہے اور تعارا الله عارا بھى مالك ہے ،اس كو بوجت

رمويكى (توحيد) سيدها راستہ ہے۔' ﴿ وَ إِنَّكَ لَتَهُدِي فَى إلى صِرَاطٍ هُسْتَقِيْمٍ ﴿ وَسِرَاطِ اللهِ اللّٰذِي لَكُ مَا فِي السَّهٰوتِ وَ

مَا فِي الْدُرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُ ﴿ ﴾ (الشولى: ٢٤/١٥-٥٣) ''اوراآپ سيدهى راه لوگوں كو دكھلاتے ہيں۔

اس الله كى راه جس كا (سب بجھ) ہے جوآ سانوں ميں اور زمين ميں (سب كاما لك وہى ہے) س ليجي الله ہى سيدها

کام پَنْجِيں گے۔' ﴿ وَ اتَّبِعُونِ اللهِ لَهُ الصِرَاطُ هُسْتَقِيْمُ ﴿ ﴾ (الزخر ف: ١١/٣) ''اور ميرى اتباع كرو، يكى سيدها

راستہ ہے۔''

# مؤلف کی تحریری کاوشیں

: احسن الحبد ال بجواب راه اعتدال

۲: ردتقلید، قرآن وحدیث اوراقوال ائمه وعلماء کی روشنی میں

٣: رفع الشكوك والاوہام بجواب ١٢ مسائل ٢٠ لا كھ انعام

۲: تفسیرسورة اخلاص ک: عورت اوراسلام

٨: پيارے ني تاليم کي يانج پياری تصحیر و: مخضر تاریخ اہل حدیث

ا: ياايهاالذين أمنوا كى تفير

اا: حجیت حدیث درردموقف انکار حدیث ۱۲: گناہوں کی بخشش کے دس اسباب

۱۲ مقاصدوتراجم ابواب بخاری (زیرطبع)

۵۱: نکات قرآن (۲ جلدیں۔ایک ہزار صفحات) (زیرطبع)

# ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن کی تحریری کاوشیں

ا: فآویٰ افکارِ اسلامی، ۱۳ سوالات کے جوابات

تفسيرمعارف البيان، سورة الفاتحه اورسورة البقرة (١٥٠٠ يات كي تفسير)

**س:** مظلوم صحابیات شانش ظلم و ناانسانی کاشکار ہونے والی عورتوں کے لیے اسوہ صحابیات

۴: شوقِ عمل، ار کانِ اسلام پر عمل کی ترغیب ۵: شوقِ جہاد

۲: سجدهٔ تلاوت کے احکام اور آیات سجده کا پیغام ،اردویس اس موضوع پر پہلی کتاب

پریشانیوں اور مشکلات کاحل (حافظ حمزه کاشف رشهباز حسن)

٨: بدعات كاانسائكلوپيديا (قاموس البدع كاترجمه واستدراك)

• ا: تخسل ، وضواور نماز كاطريقيه مع دعائين (الوضوء و الغسل والصلاة كاتر جمه وتعليق)

اا: مقام قرآن (میان انوارالله رشهباز حسن)

11: عُلُوم اسلاميه (پروفيسر ڈاکٹر حافظ محمد اسرائیل فاروقی رشهباز حسن)

**۱۳**: اسلامی تعلیمات (پروفیسرڈاکٹر حافظ محمد اسرائیل فاروقی رشهباز حسن)

۱۴: لغت عرب کے ابتدائی قواعداورجد یدعر بی بول چال مع فقص التبیین

10: جنت كا منظر ( حافظ حزه كاشف رشههاز حسن )

١٦: جہنم اور جہنمیوں کے احوال (النار حالها و احوال اهلها کا ترجمه وتعلیق)

ا: خُوش لهيبي كي رائيس (طريق الهجورتين از حافظ ابن قيم كاتر جمه اورتخيص وتعليق)

11: تفسير مين عربي لغت سے استدلال كامنىج (اسلامیات میں بی ایج ڈی كامقالہ (زیرطیع)

19: جنت میں خواتین کے لیے انعامات (احوال النساء فی الجنة كاتر جمه وتعلیق)

۲۰: اسلام کے بنیا دی عقائد و نظریات اور اعمال وا داب، شرح اربعین نووی (زیرطیع)

۲۱: فرقه پرستی کےاسباب اوران کاحل (الافترق۔اسبابھا و علاجھا کا ترجمہ وتعلیق) (زیرطبع)

۲: ونیا و هلتی چهاو س (الدنیا ظل زائل کا ترجمه) (زیرطبی)

۲۳: انسان اورقر آن (میان انوار اللهرشهبازسن) (زیرطعی)

٢٣: التأثير الاسلام ف في معر حالى (عربي زبان وادب من عربي مقاله) (نيطي )

۲۵: اصول الكرخي (ترجمه)

## نظرثاني شده كتب

ا۔ اردوتر جمہ قر آن مجیدازمولا نامحمدارشد کمال ۲۔ صحیح ابن خزیمہ (ترجہ وشرح)

سم حديث اورخدام حديث ازميال انوارالله

۵- الاساء الحسنى ازمیان انوارالله

٢- المندفي عذاب القبر ازمولا نامجمدار شدكمال

عذاب قبر، قرآن کی روشنی میں ازمولا ناار شد کمال

۸۔ ذکراللہ کے فوائدازیر وفیسر عنایت اللہ مدنی

9 حقانیت اسلام، ازیر وفیسر محمدانس

العايد كى شرعى حيثيت (تخريج وحقيق اوراضا فدشده) از حافظ جلال الدين قائل

اا ۔ منکرین حدیث کی مغالطه انگیزیوں کے علمی جوابات (تخریج دخیق اور اضافیشدہ) از حافظ طال الدین قامی

۱۲۔ گناموں کی معافی کے دس اسباب (تخریج وحقیق اور تعلیقات کے ساتھ )از حافظ جلال الدین قاسمی

سا۔ اللہ تعالیٰ کی دس تا کیدی تھیجتیں (از حافظ جلال الدین قامی)

۱۳ صول کرخی پرایک نظر (مولانامحدار شد کمال،مولانا یحییٰ عار فی )

سما۔ توبہ کا دروازہ (ازمیاں انواراللہ)

# الله نغالى كى ناكبيرى نصيحتين

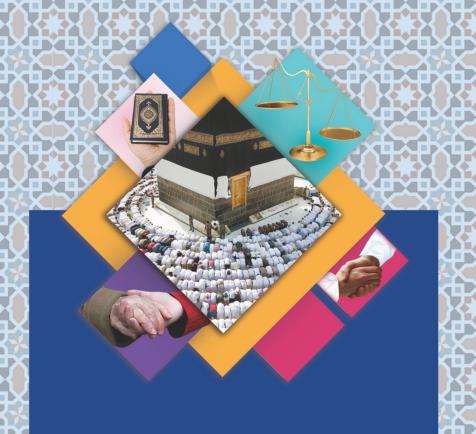